## سفرمحبت

## خرم مرادّ

ج کی حقیقت کوتم ایک دفعہ پالواجھی طرح اور پوری طرح جان لؤاسی کے مطابق خود کوڈ ھالواسی کی روشنی میں ہرقدم اٹھاؤ ' تو ایک کے بعدایک' ج کے فیوش و برکات اور انعامات وفتو حات کے درواز تے محمارے لیے کھلتے چلے جا کیں گے۔

جے کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا ان کی محبت پانا۔ جے کا سفر محبت ووفا کا سفر ہے۔ اس کا مدعا اور حاصل اللہ کے سوا پچھے نہیں۔ اس کا ہر عمل محبت و وفا کی منزل ہے۔ یوں سمجھو کہ جی سارے کا سارا ایڈ جی ٹی اور مید پروانے ان کی محبت میں اور مید پروانے ان کی محبت میں اور مید پروانے ان کی محبت میں سرشار ہیں کی مجسم اور متحرک تصویر ہے۔

ویکھؤبات بیہ ہے کہ اللہ تم سے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔جیساحضور پاک نے ارشاد فرمایا وہ مال ہاپ سے بھی کہیں زیادہ محبت والے ہیں۔وہ اپنی ذات میں بے انتہار حمت اور محبت کرنے والے ہیں۔اللہ کو پکارویاالہ حمٰن کو ایک ہی بات ہے۔ گویااللہ کے معنی ہی اللہ حمٰن ہیں۔ساتھ ہی وہ سارے دنیا والوں پر اپنی بے پایاں رحمتوں کی مسلسل بارش کررہے ہیں۔ونیا میں مخلوقات کے درمیان تم جہاں بھی اور جنتی بھی رحمت د کیھتے ہؤوہ سب بھی ان بی کی رحمت کا جلوہ ہے۔ گر دنیا میں وہ جنتی رحمت کررہے ہیں وہ ان کی رحمت کر رہے ہیں وہ ان کی رحمت کا جلوہ ہے۔ گر دنیا میں وہ جنتی رحمت کر رہے ہیں وہ ان کی رحمت کے برابر بھی نہیں اگر چہاس کا بھی اطاراور شار ممکن نہیں۔ ۹۹ جھے انھوں نے ہم خرت میں عطاکر نے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔

بیاتھی کی رحمت اور محبت ہے کہ انھوں نے ہمیں قرآن عطاکیا تاکہ ہم آخرت کی رحمتوں میں سے حصہ پاسکیں۔رسول پاک جورحمۃ للعالمین اور رؤف ورجیم بین ہمارے اُوپراللہ کی رحمت وشفقت کا مظہر بیں (آقے نہ مَّنَ اللَّهُ عَلَى الْمُقُ مِنِيْنَ .....الغ )۔موت کے بعد زندگی بخشا اور اعمال کی جزادینا بھی ان کی رحمت کا تقاضا ہے (کَتَبَ عَلَی مَفْسِهِ الرَّحْمَه ، لَیَجُمَعَدُّکُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَه ) ہمیں دین اسلام عطاکر کے تو انھوں نے رحمت وانعام کی انتہا کردی بیان کی نعت کا اتمام ہے کہ بی آخرت میں ان کی رحمت تک وینچنے کا راستہ ہے (وَاَحْمَمُ عَلَیْکُمْ نِعْمَدِیْ ) ۔ بی بی ان کی ہمارے ساتھ محبت کا تمریخ ان کا فضل اور نعت ہے کہ انھوں نے اپنے اوپر ایمان ہمارے ولوں میں ڈال دیا اسے ولوں کی زینت بنا دیا اسے ہمارے لیے محبوب بنا دیا ۔ ان کے ساتھ ہماری جنتی محبت ہے ہوگی وہ ان کی محبت (یُحِبُّهُمْ ) اور ایمان کا تمریخ بیں ۔ ایمان کی ساری اُشْدَ کے بیا دیا ان کے ساتھ ہماری جنتی موبت کے وم سے سے زیادہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں ۔ ایمان کی ساری شیرین مزااور رنگ ان کے ساتھ ای محبت کرم سے ہے۔

سیبیان محبت فر راطویل ہوگیا۔ لیکن محبت کے بیان کی لذت! دل چاہتا ہے کہ تم ہی نہ ہو محبت کے سفر کی لذت! دل چاہتا ہے کہ تم ہی نہ ہو محبت کے سفر کی لذت! دل چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے شروع ہوجائے محتم ہونے کا نام نہ لے۔ اس کی ہرزحمت میں لذت کی چاشنی ملتی ہے۔ جج کی حقیقت کودل کی گہرائیوں میں پالینے کے لیے کم سے کم اتنا بیان لذیذ ہی نہیں ضروری بھی مقا۔

دیکھو ویسے تو اس دین کا ہر حکم' جو تعت و محبت کا اتمام ہے' بندوں سے ان کی محبت کا مظہر ہے' اور ان کی محبت کے مظہر ہے' اور ان کی محبت کے حصول کا راستہ' جو بندوں کی غایت ہے۔'' سجدہ کس لیے کرو؟'' تا کہ ہم سے قریب ہوجاؤ۔'' مال کس لیے دو؟'' عللہ علیہ مان کی محبت بیل ان کی محبت ورضا کے لیے۔احکام' حرام و حلال کے ہول' اخلاق و محاملات کے جمرت و جہاد کے۔۔۔۔ سب ہم پر ان کی شفقت ورحمت پر بٹن ہیں۔ گر حج کی بات بنی دوسری معاملات کے جمرت و جہاد کے۔۔۔ سب ہم پر ان کی شفقت ورحمت پر بٹن ہیں۔ گر حج کی بات بنی دوسری ہے۔ ریتم سے اللہ کی محبت کا افران کی محبت کے اظہار کا بے مثال مظہر ہے' اور تمھارے لیے ان سے محبت کرنے کا ان پہلو سے اس پہلو سے اس کی کوئی نظیر نہیں۔۔

ذراغور کرو! اللہ تعالی لا مکان بین وہ ہر جگہ موجود بین وہ کسی مکان بیس سانبیں سکت ہر ذرہ اور لحدان کا ہے اوران کی جلوہ گاہ --- لیکن بیان کی ہم جیسے اسیر مکان وز ماں بندوں سے بے پناہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ انھوں نے ہمیں اپنی محبت دینے اوران سے محبت کرنے کی نعمت بخشنے کی خاطر کمد کی برآب و گیاہ وادی بیں انھوں نے ہمیں اپنی محبت دینے اوران سے محبت کرنے کی نعمت بخشنے کی خاطر کمد کی برآب و گیاہ وادی بیں ایک بظاہر بالکل سمادے اور معمولی گھر کو اپنا گھر بنالیا اور مشرق و مغرب بیل تمام انسانوں کو اپنے اس گھر آنے کا بلاوا بھیجا 'کرآ وَ مسب پھے چھوڑ کر کہ بنیا کے اللہ ہے گہنے کہ کہتے ہوئے آؤ۔ پھروں کے اس گھر آن وَ اس گھر بیل اس کے درود ایوار بیل اس کے گئی کو چوں بیل اس کے خداے لامکال کی محبت اور قربت حاصل کرو۔ اس گھر بیل اس کے درود ایوار بیل اس کے گئی کو چوں بیل اس کی طرف سفر بیل انسانوں نے محمارے جذبہ عشق و محبت کے لیے تسکین و سیرانی شادکا می اور لذت و کیف کا وہ

ساراسامان رکھ دیا جوالی عاشق صادق اسپے محبوب کے کو چہود یا راور درود بوار سے پانے کی تمنا کرسکتا ہے۔

ریجی اللہ کی رحمت و محبت کا کرشمہ ہے کہ انھوں نے عشق و محبت کے اس مرکز بین جو بظا ہر حسن تغیر اور
جمال ماحول سے بالکل مبرائے بودی بجیب و خریب محبوبیت رکھ دی ہے! اس گھر کو انھوں نے اعلیٰ ترین شرف و
کرامت سے نواز ا ہے۔ اسے انھوں نے اپنی ہے بناہ عظمت وجلال کا مظہر بنایا ہے۔ اس کے سینے سے انھوں
نے رحمت و محبت برکت و ہدایت اور انعام و اکرام کے لازوال چشمے جاری کیے ہیں۔ آبیات بینات کا ایک اتھاہ
خزانہ ہے جو اللہ نے اس گھر کی سادہ گر محبت کے رنگ سے رنگین واستان کے ورق ورق پر رقم کر دیا ہے۔ اللہ
کے گھر کے حسن و جمال اور شانِ محبوبیت کا بیان اسی طرح الفاظ کے بس سے باہر ہے جس طرح کسی حسین کے
حسن کا اور کسی شے لذیذ کی لذت کا جوتم د کی جینے اور چکھنے بی سے یا سکتے ہو۔

دوسری طرف انھوں نے اپنے چاہے والوں کے دلوں ہیں اس گھر کی محبت ڈال دی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جو جانہیں سکتے وہ بھی جانے کی آرز واورشوق ہیں سلگتے رہتے ہیں اور پھی نہیں تو روز اند پائی و فعد اس گھر کی طرف دیارمجوب طرف دیارمجوب طرف دیارمجوب کی شان محبوب کی محبوب ک

اب ذراج کے عمال دمناسک کودیکھوجوتم بجالا وُ گے۔ بیتمام ترعشق دمحبت کے اعمال ہیں۔ بیتھی اللہ کی محبت ہے اعمال ہیں۔ بیتھی اللہ کی محبت ہے کہ اضول نے محبت کے ان اواؤں کی تعلیم دی ان کواپنے گھر کی زیارت کا حصہ بنایا 'اوران پرمحبت اوراجر کی بشارت دی۔ بیسنت ابرا ہیم کا ورثہ ہیں۔ دیکھوشاہ عبدالعزیز صاحب ان اعمال کی حقیقت کی کتنی خوب صورت تصور کھینچتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیا گیا[اور یہی تھم تھارے لیے ہے] سال ہیں ایک وفعہ اسپے کواللہ کی محبت ہیں سرگشتہ وشیدا بناؤ 'اس کے دیوائے ہوجاؤ' عشق بازوں کے طور طریقے اختیار کرو ججوب کے گھر کے لیے --- نظے یاؤں المجھے ہوئے بال پریشان حال گرد ہیں اَٹے ہوئے --- سرزمین جاز میں مہنچ اور وہاں پہنچ کر بھی پہاڑ پر چڑھو کبھی وادی ہیں دوڑ و کبھی مجبوب کے گھر کی طرف رخ کرک کھڑے ہوجاؤ ---اس خانہ تجلیات کے جاروں طرف و یوانہ دار چکر لگاؤ' اوراس کے درود ایوارکو چومو

اورجا أو\_

محبت کرنے اور محبت پانے کے بیسب طریقے اللہ کی رحمت ہی نے تصفیں سکھائے ہیں۔ ۔۔۔ سروہ جج جس سر کسرتم روانہ جوں سرچو جو تناعشق ومحد ، مکارسیقر ماز بر کر و سکڑول

سیب وہ جج جس کے لیے تم روانہ ہور ہے ہو۔ جتناعشق وعجت کا بیسبق از برکرو گئول پراسے تقش کرو
گئاسے یا در کھو گئا اللہ کوتم سے جو محبت ہے اس کی حرارت اور طمانیت اپنے اندرجذب کرو گئا اللہ سے تو شکر
پورے دل سے محبت کرو گے اور اس کا اظہار کرو گئے تھے ہم کمل کوزیا دہ سے زیادہ اس محبت کے رنگ میں رنگو
گئاس سے اللہ کی محبت کی طلب اور جبتو کرو گئافتی کی محبت اور قرب کی آرز واور شوق میں جلو گئا تناہی تم جج
گئاس سے اللہ کی محبت کی طلب اور جبتو کرو گئافتی کی محبت اور قرب کی آرز واور شوق میں جلو گئا تناہی تم جج
گئاس سے اللہ کی محبت کی طلب اور جبتو کرو گئافتی ہوکر لوٹو گے جیسے ماں کے پیدے کی آغوش سے نکلتے ہواور
کی آخوش سے اس طرح گنا ہوں سے پاک وصاف ہوکر لوٹو گے جیسے ماں کے پیدے کی آغوش سے نکلتے ہواور
تمصار سے تق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و کلی بشارت پوری ہوگی۔ (حاجی کے خام 'منشورات کا ہور' ص